## (فرموده ۲۵- تتبراا ۱۹ عبمقام قادیان)

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ - إِذْ قَالَ الْحُوَادِ يُّوْنُ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمُ مَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلُ عَلَيْنَا مَا بِٰدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ التَّعُوا اللّٰهَ إِنْ كُنْتُمْ مَّوْمِنِيْنَ - قَالُوا نُرِيْدُ أَنْ تَاكُلُ مِنْهَا وَ تَطْمَئِنَ مَّلُوبُنَا وَنَعْلَمُ أَنْ قَدُ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِيْنَ - قَالَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اللّٰهُمُّ وَنَعْلَمُ أَنْ قَدُ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِيْنَ - قَالَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اللّٰهُمُّ رَبِّنَا آنُولُ عَلَيْنَا مَا بِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لِآلُهُمُّ لَنِهُ عَيْدًا وَأَيَةً مِنْ السَّمَاءُ تَكُونُ لَنَا عِيْدًا لِآلُولِنَا وَأَخِرِنَا وَأَيَةً مِنْكَ وَارْزُلُ عَلَيْنَا وَانْتَ خَيْرُ الرِّزِقِيْنَ - قَالَ اللّٰهُ إِنِّى مُنَوِّلُهُا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرُ لَا لَا لَكُهُ إِنِّى مُنْوِلِهُا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرُ لَكُ عَلَيْكُمْ فَلَا اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلَمِيْنَ - لَا اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْعَلَمُ مِيْنَ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰكُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ الْمَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُونَ عَلَيْتُهُمْ الْمَالِيْنَ الْعَلْمِيْنَ لِي اللّٰهُ الْمُنْ الْعَلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ الْعَلَمُ السَّمِيْنَ الْعَلْمُ اللّٰهُ الْمُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْعَلْمُ الْمَالِمُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰهُ الْعَلَمُ اللسَّمَا اللّٰهُ الْعَلَمُ اللّٰ الللّٰهُ الْعَلَمُ الللّٰهُ الْعَلَمُ الْمَالِمُ الْعَلَمُ الللّٰهُ الْعَلَمُ الللّٰهُ الْعَلَمُ الللّٰهُ الْعَلَمُ الْمُ الْعَلَمُ الْمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللللّٰهُ اللْمُعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ الْعُلُمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَمُ اللْمُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ اللّٰهُ الْمُلْمُ اللّٰمُ الْمُعْلَى الللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْمُ اللّٰهُ الْمُلْمُ اللّٰمُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ ا

انسان اپ نفس کی خوثی کے لئے بہت می مختلف خواہشات اپ اندر رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اُسے آرام ملے 'سکون حاصل ہو' عزت ہو' خوثی ہو' راحت ہو' فرحت ہو ان خواہشات کو پوراکرنے کے واسطے وہ مختلف طرز کی کوششیں کرتا ہے اور ہر قسم کے سامان مہیا کرتا ہے۔ وانالوگوں نے جب فطرتِ انسانی کا مطالعہ کیا اور دیکھا کہ ان خواہشات کا پورا کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے تو انہوں نے ایسی تدابیر سوچیں جن سے یہ فطری تقاضا بھی پورا ہو اور کوئی مفیدِ مطلب نتیجہ بھی نکل آئے۔ اس کوشش کی سب سے چھوٹی می مثال گڑیوں ہو اور کوئی مفیدِ مطلب نتیجہ بھی نکل آئے۔ اس کوشش کی سب سے چھوٹی می مثال گڑیوں ان کے کھیل میں پائی جاتی ہے۔ جب دیکھا گیا کہ لڑیوں میں قدر تاکھیل کی طرف میلان ہے۔ تو ان کے دوسطے ایک ایسا کھیل ایجاد کیا گیا جو نہ صرف تفریح کا کام دے اور قوئی کی نشود نما میں مدد دے بلکہ ان کی تعلیم و تربیت کا موجب ہو جائے۔ گڑیوں کا کھیل ایسا ہے کہ اس میں لڑکیاں سینا' پرونا' کھانا پکانا اور آئندہ زندگی کے تمام ضروری حالات سے واقف ہو جاتی ہیں۔ بھی گڑیا کیا جامہ سیا جا رہا ہے' بھی اس کا گرنہ بھا جا رہا ہے' بھی اس کا گرنہ بھی اس کا گرنہ بی اس کا گرنہ بھی اس کا گرنہ بی ان کے خیالات میں ترقی ہوتی ہے۔ اس طرح کھیل میں بی مدد ملتی ہے۔ یہ وانسانی تداہیر کا نتیجہ ہے۔ گرانسان کیا اور اس کے ذہنی قوئی کیا۔ جب اللہ میں مدد ملتی ہے۔ یہ وانسانی تداہیر کا نتیجہ ہے۔ گرانسان کیا اور اس کے ذہنی قوئی کیا۔ جب اللہ میں مدد ملتی ہے۔ یہ وانسانی تداہیر کا نتیجہ ہے۔ گرانسان کیا اور اس کے ذہنی قوئی کیا۔ جب اللہ

تعالیٰ اس طرح انسان کے فطرتی نقاضا کو یورا کرنے کے واسطے کوئی مفید حکمت بتلا یا ہے تو وہ ا بہت ہی اعلیٰ بات ہوتی ہے اور اس میں بڑے بڑے فوائد نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو نکہ خود خالق ہے وہ خوب جانتا ہے کہ انسان کی فطرت میں بھی بیہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ خوشی کی خواہشمند ہو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشی کے لئے عید کادن مقرر کیا ہے اور اس میں بت ی باریک حکمتیں رکھ دی ہیں اور انسان کے لئے بدے برے منافع کی باتیں اس میں شامل کر دی ہیں۔ عیدیا خوشی کا دن چو نکه فطرتِ انسانی میں داخل ہے اس واسطے تمام قوموں میں عید منائی جاتی ہے۔ عیسائیوں کی عید عنقریب دسمبر کے آخر میں ہونے والی ہے جس کو كرسمس كتے ہيں۔ ايك اور عيد عيسائيوں كي اليشر ميں ہوتى ہے۔ ہندو بھي وسرہ اور ہولي مناتے ہیں۔ سکھ بھی عید کرتے ہیں۔ یہودیوں میں بھی فرعون کی غلامی ہے بیچنے کے دن سال بہ سال عید ہوا کرتی ہے اور اس کے سوا اور بھی ان کے ورمیان عیدیں ہیں۔ غرض کل قوموں میں عید منانے کا دستور چلا آیا ہے۔ یمی انسانی فطرت کا نقاضا ہے۔ اس سے قوئی میں نشودنما ہو تا ہے۔ لیکن حقیقاً عید دل کی خوثی سے ہوتی ہے۔ اگر نمی کے گھر میں رات چور ی ہو گئی ہو اور اس کاتمام مال لوٹا گیا ہو تو وہ صبح کیا عید منائے گا۔ یا کسی کے ہاں ماتم ہو گیا تو وہ کیا عید کرے گا جب تک کہ دل میں راحت نہ ہو کوئی عید نہیں۔ صرف کیڑوں کی تیاری اور کھانے پینے کا نام عید نہیں ہے گر عید دل کی خوثی سے بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے واسطے دو عیدیں مقرر کی ہیں اور ہر دو میں بڑی حکمتیں رکھ دی ہیں۔ ہر دو میں اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دل کی تجی راحت جس کو تم تلاش کرتے ہو وہ ہم بتلاتے ہیں کہ س طرح مل سکتی ہے۔ پہلی عید کے قبل ایک ماہ کا روزہ مقرر کیا ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے لئے چھوڑ دیتا ہے اور اس کے لئے بھوک پیاس برداشت کر تاہے تو یہ اس کے واسطے ایک خوشی کامقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کے بعد وہ ایک عید منا تا ہے۔ دو سری عید میں حضرت اساعیل علیہ السلام کی قربانی کی طرف اشارہ کرکے ہر مسلمان کو جے استطاعت ہو قربانی دینے کا حکم ہے۔ اس میں یہ برس ہے کہ تم حضرت اساعیل علیہ السلام کی طرح اینے آپ کو اللہ تعالی کی راہ میں قربان کر دو۔ حقیقی عید نہی ہے۔ مگریماں کیسی مشکل ہے کہ بر خلاف اس کے آج کل کے مسلمان عید کے دن گندے افعال کرتے ہیں۔ عیش و عشرت میں دن گزارتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ دل کی خواہشیوں کو قربان کریں زنا

اور فتق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں۔

حضرت مسے کے حواریوں نے خواہش کی کہ ہمیں مائدہ ملے ناکہ ہارے لئے عید ہو۔
اللہ تعالی نے فرمایا کہ مائدہ تو اُترے گا گرمال و دولت پاکرانسان گراہ ہو جا تا ہے اور فرعون بن جا تا ہے۔ اللہ کے بیاروں پر جملے کرنے لگ جا تا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر مائدہ پاکر تم میری مرضی کے خلاف چلو گے تو میں ایسی سزا دوں گا جو بھی کسی کو نہ ملی ہو۔ جب خدا کی نعت ملتی ہے تو اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ خدا کے عذاب سے ہروقت ڈرتے رہنا چاہئے۔ خدا اندھا کر دے 'ہرہ کر دے ' جذام ہو جائے ' مرگی پڑ جائے ' پاگل بن جائے ' نگ و ناموس جا تا رہے ' عذاب اللی کو کون برواشت کر سکتا ہے۔ عیسائیوں کو دیکھوانہوں نے خدا ہی نیابنالیا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے یہ ایسا سخت گناہ ہے کہ قریب ہے اس سے آسمان و زمین پھٹ جا کیں۔ پینگھ ئیوں سے ظاہر ہے کہ کوئی الیا شخت وقت آنے والا ہے۔ ابتلاء سے بیخ کے جا کیں مقرر کر دی ہیں۔ واسطے اللہ تعالی نے عید کے دن جو خوشی کا دن ہے بجائے پانچ کے چھ نمازیں مقرر کر دی ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب مال و دولت ' آرام و راحت حاصل ہو تو عبادت زیادہ کرو۔ جب ان کی خواہشات بڑھیں تو نماز بھی بڑھ جائے گا۔

مسلمانوں نے جب اس کے برخلاف کیاتو ان پر ہر طرف سے دکھ کی مار پڑی۔ ملک چھینے جارہے ہیں 'عزت و مال جاتے رہے 'سب سے زیادہ ذلیل ہو گئے ہیں۔ دیکھو مرائش مسلمانوں کی سلطنت ہے گر جر من اور فرانس اس پر قبضہ کرنے کے واسطے اعلانیہ آپس میں جھڑا کر رہے ہیں۔ گویا اسلامی بادشاہ کی کوئی جستی ہی نہیں اور اس کے ملک کو اپنا حق جانتے ہیں اور اس کی کوئی عزت ان کے دلوں میں نہیں۔ ہمارے بادشاہ بھی ذلیل ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ان اہلاؤں سے بچنے کا یہ علاج مقرر کیا ہے کہ پہلے سے بڑھ کر عبادت کرو' صدقہ دو' جج کے لئے سفر اختیار کرو' قربانیاں دو۔ افسوس ہے کہ مسلمان خیال کرتے ہیں کہ عید ایک میلہ ہے اور ویوی راحت کے لئے ہے۔ اصلی راحت تو اللہ تعالی کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔ خدا تعالی میں ہوتی ہے۔ خدا تعالی میں ہوتی ہے۔ خدا تعالی میں ہوتی ہے۔ خدا تعالی ہم سب کو تو نیق دے کہ ہم حقیقی راحت کو شبھیں اور بائیں۔

(بدرنمبر۲۴٬۲۴ جلد ۱۰صفحه ۲٬۸-۱۱- اکتوبرا ۱۹۱۱)

المائدة:١١٣ تا١١١